## (22)

## بچوں کے اخلاق کس طرح درست ہوسکتے ہیں

(فرموده ۱۲ جون ۱۹۲۵)

تشهد ، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا :

میں نے پچھے ایام میں درستی اخلاق کے متعلق متواتر کئی خطبے پڑھے ہیں۔ ان میں سے خصوصیت کے ساتھ دو خطبے ایسے تھے۔ جو بچوں کی اصلاح اور ان کے اخلاق کی درستی اور ان کی ترقی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ جسیا کہ میں نے بیان کیا تھا۔ ان کے اخلاق کی درستی اور اصلاح کا بہترین موقع بچپن کا زمانہ ہے۔ اسی واسطے میں نے اس امر کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اس قبتی وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا چاہیے۔ نیزیہ کہ اس زمانہ میں جتنا گرا اثر انسان کی طبیعت کے اندر پیدا ہو سکتا ہے بوی عمر میں نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس زمانہ میں بچوں کی اخلاقی درستی میں کو تابی نہ کرنا چاہیے۔ میرے ان خطبات کا برایا بھلا جو بھی اثر ہوا۔ ایک کا تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ دو سرے کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

پ سیست کی سیختا ہوں کہ امت اسلامیہ کے لئے یمی مقدر ہے کہ جب بھی بھی اس کے لئے مصائب اور مشکلات اور خطرات پیدا ہوں تو خدا تعالیٰ اننی خطرات میں سے اس کے لئے بهتری کے سامان پیدا کر دے۔ حضرت مولانا روم صاحب کا شعرہے۔

ہر بلا کیں قوم راحق دادہ است زیر آن گنج کرم بنهادہ است

جس کو ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام بھی پڑھ کر فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی قوم یا جماعت واقعہ میں مسلمان بن جائے تو اس کے تمام مصائب اور تمام خطرات جن میں وہ گر فتار ہو۔ اس کے لئے موجب نجات اور ترقی ہو جاتے ہیں اور اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ جس کا بتیجہ اس کے لئے سکھ نہیں ہو تا۔ قرآن شریف ایک قوم کی بیہ مثال پیش کرتا ہے کہ اس نے دیکھا گھٹا ٹوپ
ہادل اٹھا ہے۔ انہوں نے سمجھا اب بارش ہوگی اور ان کی کھیتیاں سیراب ہو کر خوب سرسبز اور
شاداب ہوں گی۔ لیکن جب وہ بادل آیا تو ایسا برسا کہ بجائے سیرابی اور شادابی کے ان کے لئے جاہی
اور بربادی کا موجب بنا۔ مومنین کی حالت بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے۔ مومنین کے لئے جب
ایسے امکان پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن سے بظاہران کی جاہی اور بربادی نظر آتی ہے تو خدا تعالی انہیں
جاہی اور بربادی کے سامانوں میں سے ان کے لئے ترتی اور کامیابی کے سامان پیدا کر وہتا ہے۔

در حقیقت مومن وہی ہو تا ہے کہ جس کا استقلال جس کا حوصلہ جس کی ہمت خطرات کے وقت قائم رہتی ہے۔ بلکہ جتنے مصائب اور خطرات زیادہ برھتے جاتے ہیں اس کی ہمت اس کا حوصلہ اس کا استقلال بھی ساتھ ہی ساتھ ہوستا جاتا ہے۔ اس کی ہمت بہت نہیں ہوتی۔ جو محض معمولی حالات اور خطرات میں بالکل خاموش اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے وہ زیادہ خطرات کے وقت بھی مطمئن نظر آتا ہے۔ کیونکہ دو سرے معمولی حالات میں وہ برے خطرات سے بھیشہ لرزاں و ترساں رہتا اور خوف کھاتا ہے۔ لیکن جس وقت اس پر حقیقتاً خوف اور مصائب آجاتے ہیں۔ اس وقت اس کے دل میں فورآ یہ خیال آتا ہے کہ ان سے ڈرنا تو میرے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوگی۔ اس کے دل میں فورآ یہ خیال آتا ہے کہ ان سے ڈرنا تو میرے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوگی۔ اس

میں نے پچھلے خطبہ میں جو نصائح بیان کئے تھے مجھے یہ من کر نمایت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے طلباء نے اپنے ایمان کا جوش اور اخلاص کا بمترین نمونہ دکھلایا ہے۔ میں نے نصیحت کی تھی کہ بچوں کو جفائشی اور مشقت اور ظاہری حالت کی درستی کی بھی عادت ڈالنا چاہیے۔ جفائشی کی باتوں سے تعلق رکھنے والی ایک بات سرکے اگلے حصہ کے بال کوانا تھی۔ میں نے بتالیا تھا کہ بچوں کا ایک خاص طرز کے بال رکھنا اور ان کو بنانا سنوارنا زنانہ خصلت ہے اور آج کل ایک طالب علم کو اس فتم کے بال جس قدر اجھے اور بیارے لگتے ہیں وہ ہرایک فیض خوب جانتا ہے گر میرے خطبہ کے سننے کے بعد لڑکوں نے جاتے ہی بغیراستادوں کے کہنے کے اپنے بال کوا ویئے۔ اور مجھے بتلانے والوں نے بتلایا ہو کی خوشی سے بال کوا ایک مورک خوشی سے بال کوا کے بین کہ ہرایک میں چاہتا تھا کہ پہلے میں کواؤں پھرکوئی دو سرا کوائے۔ جس طرح آنحضرت کوائے ہیں کہ ہرایک میں چاہتا تھا کہ پہلے میں کواؤں پھرکوئی دو سرا کوائے۔ جس طرح آنحضرت کوائے ہیں کہ ہرایک میں بنایا گیا سے آپ عموہ نہ کر سکے۔ توصحابہ کو اس پر ابتلاء آیا۔ حالا نکہ رؤیا میں اس سال عمرہ کرنا نہیں بتایا گیا

تھا۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے ای سال عمرہ ہونا چاہیے۔ لیکن جس وقت آنخضرت اللے ہوگا اور ہر مندوائے تو پھرسب نے اس جوش کے ساتھ بال منڈوائے کہ آپس میں کھکش شروع ہوگئ اور ہر ایک یمی چاہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دو سرا نہ منڈوا سکے۔ ہمارے طالب علموں نے بھی وہی صحابہ والا جوش اور اخلاص دکھلایا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بال منڈوا کریہ اقرار کیا ہے۔ کہ وہ بالوں کو ناپند کرتے ہیں۔ وہ آئندہ بھی نمایت اظام اور ایمانی جوش کے ساتھ اس ارادے پر پختہ اور اس کے پابند رہیں گے۔ ان کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ محض بال کوا وینا ہی کوئی بری خوبی کی بات نہیں۔ کیونکہ جس بات کو انسان پھر اختیار کر سکتا ہے اس کے لئے وقتی طور پر دل کو تملی بھی دے لیتا ہے۔ اس لئے جب تک بال کوانے کے ساتھ وہ بھیشہ بال کوائے رکھنے کا پختہ ارادہ اور نیت نہ کرلیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے دیکھا دیکھی انہوں نے اس وقت بال کوا وہ ہے ہوں۔ لیکن جب بال پھر بردھ جائیں تو کمہ دیا جائے اب نہیں کواتے۔ تو دیکھا دیکھی او تی عادت نہ بنا کی جائے۔

ہرایک قوم کی ایک قومی عادت ہوتی ہے جو اس قوم کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ اور اس کو قائم تبھی رکھا جا سکتا ہے کہ تمام قوم اپنی ظاہری حالت کو اس کے مطابق بنائے رکھے۔ مثلاً سکھوں میں بال رکھنا ایک قومی عادت اور قومی نشان ہے۔ ہر ایک سکھ برابر بال رکھنا ہے۔ میرے خیال میں گرمیوں میں سربر بال رکھنا اتا بوا مجاہدہ ہے کہ ہر مختص برداشت نہیں کر سکتا۔ عورتیں بھی بال رکھتی ہیں۔ گران کا بال رکھنا نسلا "بعد نسل چلا آیا ہے اور اب ان میں سے خصلت پیدا ہوگئی ہے۔ اس لئے ان کو تکلیف کا پچھ احساس ہی نہیں ہو آ۔ لیکن سکھ قوم کی ہے حالت ہے کہ اس نے لکافت بال برہانے شروع کر دیئے۔ اور اب صدیوں سے برابروہ بال نہیں منڈواتے۔ اس طرح کڑا پہنا بھی ان کی قومی عادت ہے اور اب صدیوں سے برابروہ بال نہیں منڈواتے۔ اس طرح کڑا بھی ان کی قومیت کو قائم رکھنے کا بہنا بھی ان کی قومیت کو قائم رکھنے کا بین عادت ہے کہ بحض ظاہری شعار انہوں نے اپنی قومیت کو قائم رکھنے کا لئے مقرر کر لئے۔ اور ان کی وہ بھی ہے کہ بعض ظاہری شعار انہوں نے اپنی قومیت کے قائم رکھنے کے لئے مقرر کر لئے۔ اور ان کی وہ توی طور پر پابندی کرتے ہیں۔ جس سے ان کے اندر سے خیال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی قومیت کی فاطر اپنے نہ ہب کی ایس بھی کہ ہرایک قربانی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری شکلیں اور شعار کوئی ہے فاکدہ چیز نہیں۔ بلکہ ان کا بہت گرا اثر ہو تا ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ قوی عادت کا رنگ افتیار کر لیں۔

یس اگر ہمارے نوجوان ہمت اور جرأت کے ساتھ اسلامی شعار کی پابندی اختیار کر کے ان کی پوری بوری حفاظت کریں تو تھوڑے ہی عرصہ میں ہمارے اندر ایک خاص قومی سپرٹ پیدا ہو سکتی ہے۔

پس جہاں مجھے اس بات سے خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے طلباء نے صحابہ کی طرح ایمانی جوش اور اخلاص کو قائم اور اخلاص سے اپنے بال کٹوائے ہیں۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ وہ اس جوش اور اخلاص کو قائم رکھ کر اسلامی شعار کی پوری پوری ورمت کریں گے۔ سارے سرکے بال رکھنا بھی اسلامی شعار میں سے ہے۔ پس خواہ تمام سرکے بال کٹوائے جائیں یا تمام بال رکھے جائیں۔ جیسا کہ حضرت مسے موعود ٹے بھی سرکے بال رکھے ہوئے تھے۔ بسرحال ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی صورت کو دیکھ کر ہر ایک کویہ معلوم ہو جائے کہ یہ احمدی ہیں اور اسلامی شعار کے پابند ہیں۔

اسی طرح نماز باجماعت کی بھی بچوں کو پختہ عادت ڈالنا چاہیے۔ اور کوئی نماز باجماعت رہ جانے سے ایبا احساس ہونا چاہیے کہ گویا کوئی قیمتی چیزان کے ہاتھ سے ضائع ہو گئی ہے۔ اگر ان کے اندر نماز با جماعت رہ جانے سے افسوس اور ندامت پیدا نہ ہو تو پھریہ عادت نہیں کہلائے گی۔ یا اس کو ہم پابندی نہیں کمہ سکتے۔ میں دو قتم کے لفظ بول رہا ہوں ایک عادت ہوتی ہے اور ایک پابندی۔ جو دو قتم کے ایمانوں کے ماتحت ہوتی ہے۔ عادت تو یہ ہے کہ انسان کو شوق نہیں ہو تا لیکن وہ اس کی عادت ڈالٹا ہے اور ایک مید کہ اس کو شوق ہوتا ہے اور شوق سے اس کی پابندی کرتا ہے۔ پس خواہ کئی کو بوری عادت ہو جائے یا بوری پابندی اختیار کرے۔ دونوں صورتوں میں نماز باجماعت کے رہ جانے سے افسوس کرے گا اور غم کھائے گا۔ خواہ بیاری کی وجہ سے ہی کیوں نہ رہ جائے اور میں ا بن ان طالب علمول سے صرف میں امید نہیں رکھتا کہ وہ خود نماز با جماعت کی کی عادت یا یابندی اختیار کریں گے بلکہ میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے دو سرے بھائیوں کو بھی جو ان کے زیر اثر ہیں نماز با جماعت کا عادی بنائیں گے بلکہ اپنے حلقہ اثر کو اور بھی زیادہ وسیع کریں گے تاکہ کوئی ان کے مقابلہ کی جرأت ہی نہ کرسکے۔ اور ان کے ملنے والے ان کا نمونہ اختیار کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں اور وہ سمجھ لیں کہ ان سے ملے رہنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ ان جیسے بنیں۔ اس طریق سے مل کر بیٹھنے والے تعلقات رکھنے والے تو کم از کم شعار اسلام کی پابندی کے لئے مجبور ہوں گے۔ ان کی مجبوری ایسی نہیں ہو گی جو سختی اور تشدد کا متیجہ ہو۔ بلکہ انسان میں بیہ فطرتی بات ہے کہ جو کچھ وہ دو سروں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس کے دل میں بھی اس کا احساس ہو تا ہے۔ آج سے پہلے سکول کی یہ حالت تھی کہ تمام طالب علم نمازوں کے بہت پابند ہوتے تھے اور جو کمزور ہوتے تھے وہ بھی دو سروں کی دیکھا دیکھی نماز با جماعت کے پابند ہو جاتے تھے۔ اگر پھر بھی کوئی رہ جاتے تھے تو سکول میں چاروں طرف سے ان کی اس حرکت پر اس قدر طامت شروع ہو جاتی کہ شاذو نادر ہی کوئی ایسا ڈھیٹ ہو تا ہو گا جو اپنی عادت کو نہ چھوڑے۔ گریہ اثر تبھی ہو سکتا ہے کہ ہرایک طالب علم احمدیوں کا ساشعار اختیار کرے۔ اگر ہرایک احمدیت کے شعار کو اختیار نہیں کرتا تو چند ایک کا ایسا کرنا احمدیت کا معیار نہیں تھر سکتا۔ اور نہ اس کا دو سروں پر پچھ اثر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے تا ہے۔

اگر تمام طالب علم نماز با جماعت کی کی عادت ڈال لیں اور پورے پابند ہو جائیں تو کمزوروں کے اندر خود بخود اس کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ پہلے ان کی اپنی اصلاح ہوگی اور پھراس کا اثر ان کے منے والے لڑکوں پر ہو گا۔ اور اس طرح ان کا حلقہ اثر سکول کے لڑکوں سے باہر تک وسعت پکڑ جائے گا۔ بلکہ اگر طالب علم ہمت اور جرأت سے کام لیں تو وہ بردوں کے لئے بھی نمونہ بن کتے ہیں اور لوگ عام طور پر ان کی اتباع کریں گے۔ اس بات کے بیان کرنے کے بعد کہ سب سے پہلے اور لوگ عام طور پر ان کی اتباع کریں گے۔ اس بات کے بیان کرنے کے بعد کہ سب سے پہلے ہمارے طلباء وو سروں کے لئے نمونہ بنیں۔ تاکہ بردوں میں سے بھی جو نماز با جماعت کے اداکرنے میں ست ہیں۔ ان کے نمونہ سے شرائیں اور ان کے اندر بھی پابندی کا احساس ہو۔

سی وقت میں دو اور ہاتیں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بھی اخلاق کی درستی کے لئے ہی ہیں۔ ونیا میں اخلاق کی درستی دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ایمان کے ذریعے سے۔ کہ جس وقت اس سے کوئی بد اخلاقی سرزد ہوتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے وہ فوراً چوکس اور ہوشیار ہو جا تا ہے۔ گویا ہوتا تھا۔ پھر یکاخت جاگ المھتا ہے اور ایک اخلاق کی درستی عادت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور عادت بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اور ایک عادت وہ ہوتی ہے جو اپنی ذات میں اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک عادت وہ ہوتی ہے۔ اور ایک عادت وہ ہوتی ہے۔ اور ایک عادت اور ہوتی ہے جو اپنی ذات میں اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک عادت اور اچھی عادت میں بری ہوتی ہے۔ اور ایک عادت اور اچھی عادت میں بری ہوتی ہے۔ اور بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اچھی عادتیں ہیدا ہوتی ہیں۔ اور اچھی اور نیک عادت کہ جس سے اور بھی اچھی اور نیک عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان طبعا "اس کی پچ اور عزت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس نیک عادت کی طرف منسوب انسان طبعا "اس کی غیرت اس کے خلاف کرتے ہوئے اس کو طامت کرتی ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے۔ سے اور ایمان مین بورڈ درست رکھے۔

ایک فخض جس نے سائن بورڈ تو یہ لگایا ہوا ہے کہ اس دوکان پر بوٹ فروخت ہوتے ہیں۔

لیکن اندر اس نے چاول ڈال رکھے ہوں تو جب کوئی بوٹوں کا گائب آئے گا دوکان میں چاول دیکھ کر

اسے ملامت کرے گا اور وہ کچھ جواب نہ دے سکے گا۔ کیونکہ بوٹوں اور چاولوں میں اتنا براا فرق

ہے۔ کہ اس کے لئے بحث کرنے اور تو جیس بیان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا اس کو خاموثی

کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو گا۔ ہاں اگر چاولوں کا اس نے بورڈ لگایا ہوا ہو تا تو موٹے یا باریک چاولوں کی

بحث بھی ہو سکتی تھی۔ تو بعض باتیں اتن موٹی اور الی واضح اور کھی ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق

بحث کا کوئی موقع ہی نہیں ہو تا۔ مثلا اگر شریعت میں نماز باجماعت ادا کرنے کا محم نہ ہو تا تو ایک

بد نماز کو یہ بحث کرنے کا موقع مل سکتا تھا کہ میں تو گھر پر نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن جس صورت میں

نماز با جماعت ادا کرنے کا محم ہے۔ اور وہ معجہ میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لئے نہیں آتا وہ یہ

نماز با جماعت ادا کرنے کا محم ہے۔ اور وہ معجہ میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لئے نہیں آتا وہ یہ

نماز با جماعت ادا کرنے کا محم ہے۔ اور وہ معجہ میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لئے نہیں آتا وہ یہ

نماز با جماعت ادا کرنے کا محم ہے۔ اور وہ معجہ میں نماز با جماعت ادا کرنے ہوں ہرایک کی جن پر

نظر پڑتی ہو ان کی پابندی سے انسان کے اندر ایک قوم غیرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ

اضلاق سے اتنا دور نہیں جا پڑتا کہ قوم میں مطعون ہو جائے۔

ان دو باتوں میں ہے ایک ڈاڑھی رکھنا ہے جھے ہیشہ حرت ہواکرتی ہے کہ لوگ ڈاڑھی کوں منڈواتے ہیں۔ میں بھی ڈاڑھی رکھنا ہوں۔ ڈاڑھی منڈوانے کی کوئی وجہ جھے نظر نہیں آتی میں نے بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی مخص سر جھکائے چلا آتا ہو اور دریافت کرنے پر اس نے یہ کہا ہو کہ ڈاڑھی کے بوجھ سے میرا سر جھکا جاتا ہے۔ یا کہی مخص کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بیتاب ہو رہا اور گھرایا ہوا جا رہا ہو اور دریافت کرنے پر اس نے یہ بتالیا ہو کہ سخت گری لگ رہی ہے۔ ڈاڑھی منڈوانے جا رہا ہوں۔ اس طرح میں نے بھی نہیں دیکھا کہ کسی ضرورت کی بناء پر لوگ ڈاڑھی منڈواتے ہیں۔ محض اس وجہ سے کہ دو سرے ان پر منٹواتے ہیں۔ محض اس وجہ سے کہ دو سرے ان پر منٹوانی جائے۔ ڈاڑھی منڈوانے کی کوئی وجہ نہیں تو بھر ضرورت کیا ہے۔ کہ ڈاڑھی منڈوانی جائے۔ ڈاڑھی اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے۔ بھر ضرورت کیا ہے۔ کہ ڈاڑھی منڈوانی جائے۔ ڈاڑھی اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے۔ یہ کہلا تا تو مسلمان کہلا تا ہے اور ڈاڑھی منڈوا تا ہے۔ تو وہ کئی کے گا کہ ایک مخص مسلمان کہلا تا ہے اور ڈاڑھی منڈوا تا ہے۔ تو وہ کئی کے گا کہ وہ شین اسلام کے شعار میں نے یہ کہا س کی وجہ سے یہ کہا تو مسلمان ہے اور ڈاڑھی منڈوا کر اسلام کی جگ کرتا ہے۔ جب ڈاڑھی کا کوئی ہو جھ نہیں نہ یہ کہ اس کی وجہ سے میں سخت گری محسوس ہوتی ہے اور اوھر ڈاڑھی رکھنا اسلام کے شعار میں سے ہے۔ اور آخضرت صلی سے۔ اور آخضرت صلی سے۔ اور آخضرت صلی

اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اے اور یہ حتم ہے بھی ایسا جس کی تغیل کو ہر کوئی وکھ سکتا ہے۔ سرکے اگلے حصہ پر رکھے ہوئے بوٹ بال تو ٹوپی یا بگڑی کے نیچے انسان چھپا بھی سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی تو چھپائی نہیں جا سکتی۔ پھر آنخضرت الفائی تی فرما نبرداری اور اسلامی شعار کی حرمت کے لئے اگر ڈاڑھی رکھ لی جائے تو کوئی بوٹی بات ہے۔ ایک فخص نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا ڈاڑھی رکھنا اسلام کے اصول میں سے ہے۔ دیکھتے سوال کرنے والے بھی کیا کیا راہیں نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کہ دول گا نہیں تو پھروہ یہ کہہ دے گا کہ جب ڈاڑھی رکھنا اسلام کے اصول میں سے نہیں تو چاہے کوئی رکھے اور چاہے نہ رکھے ایک ہی بات ہے۔ گرمیں نے اسے کے اصول میں سے نہیں۔ لیکن آنخضرت الفائی کی جواب دیا کہ ڈاڑھی رکھنا تو اسلام کے اصول میں سے نہیں۔ لیکن آنخضرت الفائی کی خواب دیا کہ ڈاڑھی رکھنا تو اسلام کے اصول میں سے نہیں۔ لیکن آنخضرت الفائی رکھو اس لئے رکھنا ضروری ہے۔ کہ ڈاڑھی رکھو اس لئے رکھنا ضروری ہے۔

یہ ایما ہی موال ہے جیسے مثلاً کوئی پوچھے کیا کئریاں اٹھانا اسلامی اصول میں داخل ہے اور جب اسے کما جائے کہ نمیں تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالے کہ جب اس کے باپ نے اسے لکڑیاں اٹھا کرلانے کے لئے کما اور اس کے انکار کردینے پر مارا تو یہ بڑا ظلم کیا۔ بے جنگ لکڑیاں اٹھانا اصول اسلام میں داخل نمیں۔ لیکن جب کوئی یہ سے گا کہ باپ نے اس کو کلڑیاں اٹھانے کے لئے کما اور اس نے انکار کردیا تو کوئی بھی اس کو مظلوم قرار نمیں دے گا۔ بلکہ جرایک اس کو ملامت کرے گا۔ کیونکہ اسلام نے ماں باپ کی فرمانبرداری اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یا مثلاً کوئی سوال کرے کیا مجلس میں آگے ہو کر بیٹھنا کوئی اسلامی اصول کی بات ہے۔ قو جرایک میں جواب دے گا کہ نمیں بلکہ پیچھے میں آگے ہو کر بیٹھنا کوئی اسلامی اصول کی بات ہے۔ قو جرایک میں جواب دے گا کہ نمیں بلکہ پیچھے کو انکساری بنائیں گے۔ لئے کہ نبی یا خلیفہ نے اس نے بیٹھنے کو انکساری بنائیں گے۔ لئے کہ نبی یا خلیفہ نے اس نے بیٹھنے کو انکساری نمیں کے گا۔ کوئی انکساری نمیں ہے۔ بلکہ وہ می باجود آقا کے حکم کے صدر میں بیٹھنے سے انکار کردیا۔ اس طرح ایک سپاہی اگر کی ڈاکٹر سے بوچھے گا کہ کیا رات کو جرہ کے وقت سو جانے کی مدر اس کے اور نہ کوئی انکساری نمیں ہے۔ گا کہ ہاں انجھی بات ہے۔ بلکہ وہ می مزا میں جو اس کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ یہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ کیونکہ ڈوئی افراک کہ رات کو پرہ کو وقت سو جانے کی مدر اس کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ یہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ کیونکہ ڈوئی افراک کہ تا ہے کہ ماری کوئیکہ ڈوئی افراک اندرے لئے یہ حکم تھا کہ تو جائے اور پرہ دے۔

اسی قتم کا امریکہ کا ایک واقعہ ہے ایک فخص کو جو ماں باپ کا اکلو تا بیٹا تھا۔ نمایت خطرہ کے وقت پسرے پر مقرر کیا گیا۔ جس دو سرے ساہی نے اس کا پسرہ بدلوانا تھا وہ نہ آیا اور زیادہ دیر ہو گئی۔ وہ چونکہ پہرہ دیتا تھک گیا تھا اس لئے اس نے جب ایک جگه ٹیک لگائی تو سو گیا۔ اس حالت میں افسر آگیا۔ اسے گرفتار کر کے اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ جوں نے اس بات کو تشلیم کیا کہ یہ سپاہی تھکا ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی اور پہرہ بدلوانے والے نے غلطی کی مگرایس حالت میں اگر دسمن آجاتا ہے اور اس کو غافل یا تا تو ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتیں۔ اس لئے بادجود اس کے کہ وہ اپنی ماں کا اکلو تا بیٹا تھا۔ اس کو گولی ہے مار ڈالا گیا۔ اب اس واقعہ کو اگر کوئی پیش نہ کرے اور کھے اس پر بڑا ظلم ہوا سونا بھی کوئی جرم ہے خصوصاً جب کہ کوئی شخص سخت تھکا ہوا ہو تو یہ اس کی غلطی ہو گی - ہمیشہ سوال کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے بعض سوال اخلاقی ہوتے ہیں۔ جن کی نوعیت کو و کھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے ساتھ حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں اور بعض سوال مادی ہوتے ہیں۔ جن کی نوعیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ بلکہ ان کی صحت دیکھی جاتی ہے۔ جتنے اخلاقی امور ہیں۔ ان کو انسان چھیا سکتا ہے۔ اور ان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض مادی اور ظاہری احکام ہوتے ہیں۔ ان کو چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مثلاً سرکے بال ہیں کہ ہرایک کی نظران پر پڑ سکتی ہے۔ بلکہ سرکے بالول کو تو ٹوپی وغیرہ کے نیچے چھپایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن ٹھوڑی منڈی ہوئی کو تو کوئی نہیں چھیا سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ بعض برے آدمی بھی ڈاڑھی منڈواتے ہیں۔ بوے آدمی سے میری مراد بوی عمرکے آدمی ہیں۔ اگر انہیں کوئی منع کرے - تو کہ دیتے ہیں کیا ڈاڑھی رکھنا اسلام کے اصولوں میں سے ہے۔ حالا نکہ اگر وہ گھرمیں بیوی سے کہیں کہ چاول لِكانا يا فلال قتم كالباس پننا اور پھروہ نہ بنے يا نہ لِكائے۔ اور كمہ دے كہ يه كوئى اسلام كے اصول میں سے ہے تو اس جواب کو وہ مجھی پیند نہ کریں گے۔ میں پوچھتا ہوں جس صورت میں ان کی بیوی جب بیہ جواب ان کو دے - اے وہ سننا پیند نہیں کرتے۔ تو جب اپنے اوپر بات آتی ہے۔ پھر وہ کس طرح کمہ سکتے ہیں کہ کیا یہ کوئی اسلام کے اصول عی بات ہے۔ پس میں ایک تو اپنے طالب علموں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان ظاہری احکام اور شعائر اسلام کی پوری پوری پابندی کریں۔ جن کو ہرایک فخص دیکھ سکتا ہے اور رائے لگا سکتا ہے۔ کہ وہ شعائر اسلام کی حرمت کرتے ہیں یا ہتک۔ دوسری بات جو اخلاق کی درستی کے لئے ضروری ہے اور جس سے اسلام نے اصولاً منع کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی نقصان رسال چیز کی عادت نہ ڈالنا چاہیے۔ دیکھو شراب سے شریعت نے

منع کر دیا ہے۔ کیونکہ اس کی ایس عادت ہر جاتی ہے جو چھوٹ نہیں سکتی۔ اور انسان کئی قتم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس قتم کی عادت انسان کی آزادی کو کھو دیتی ہے۔ اور دوسرے کا غلام بنا دیتی ہے۔ حقد نوشی یا سیریٹ نوشی سے دونوں باتیں بھی ایسی ہی ہیں۔ جن کی عادت سے بردی بردی بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک احمدی یمال آئے انہیں ایبا واقعہ پیش آیا۔ جس سے متاثر ہو کر کنے گے۔ اب میں بھی حقہ نہیں پیول گا۔ اس کی وجہ سے آج مجھے بہت ذات اٹھانی پڑی۔ ان ایام میں یہاں عام طور پر حقہ نہیں ملتا تھا۔ اب تو میں دیکھتا ہوں بازاروں بلکہ گلیوں سے بھی ہارے گھرتک حقد کی بوجاتی ہے۔ ان کو حقے کی عادت تھی وہ تلاش کرتے کرتے مرزا اہام دین کے حلقے میں چلے گئے۔ وہ ہمارے رشتہ دار تھے حضرت مسیح موعود "کے چچا زاد بھائی تھے مگر سلسلہ کے سخت مخالف - حقے کی خاطر جب وہ احمدی وہاں جا بیٹھے۔ تو مرزا امام دین نے حضرت صاحب کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور لگے بنسی اور تمسخر کرنے وہ حقے کی خاطرسب کچھ بیٹھے سنتے رہے۔ وہ کہتے ہیں اسی وقت میں نے ول میں ارادہ کر لیا کہ اب حقہ نہ پیؤں گا۔ اس نے مجھے ذلیل کرایا ہے۔ ان کے اندر کچھ ایمان تھا۔ اس لئے وہ نچ گئے۔ ورنہ کئی مخص یماں آئے اصلاح کے واسطے مگر حقہ کے لئے اس مجلس میں گئے اور خراب ہو گئے۔ حقے اور تمباکو کی عادت انسان کو نمایت پست ہمت اور دو سرے کا غلام بنا دیتی ہے۔ پٹھان کشمیریوں کو حقیر جانتے ہیں۔ گو ہندوستان میں ان کی ایس حالت نہیں جیسی کشمیر میں ہے۔ وہاں سے جو لوگ محنت مزدوری کے لئے آتے ہیں۔ عموماً ان کولوگ حقیر سجھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک پھان جس کی نسوار کی ڈسیہ کمیں گر گئی تھی۔ وہ نسوار کے لئے بے قرار ہو کر ایک کشمیری سے جو اس کے پاس سے گزرا بڑی لجاجت کے ساتھ کہنے لگا۔ بھائی کشمیری جی تمهارے پاس نسوار ہے۔ تو عادت انسان کو غلام بنا دیتی ہے اور اس کے حوصلہ کو پست کر دیتی ہے۔ میری تو خدا تعالی نے ایس طبیعت بنائی ہے کہ کسی چیزی مجھے عادت بریتی ہی نہیں.....میں چائے بیتا ہوں کو مجھے عادت نہیں ہوتی تا ہم میں چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں کہ ممکن ہے کسی وقت کمزوری پیدا ہو جائے۔

تو سگریٹ پینے والے اور حقہ نوش جہال کہیں لوگوں کو تمباکو پیتے دیکھتے ہیں۔ حقہ کی لا پلج میں ان کے پاس جا بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ نیک ہوں یا بد ، حقہ کی حرص ان کو وہاں کھینج لے جاتی ہے۔ ایک ہندو کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اسے حقہ نوشی کی عادت تھی وہ کہیں جا رہا تھا۔ اسے حقہ کی خواہش ہوئی ایک چوڑھے کا حقہ رکھا تھا۔ وہ لے کر پینے لگ گیا حالانکہ چوڑھے کا حقہ پینا تو در کنار ہندو چوڑھے کو اپنے ساتھ بھی نہیں لگنے دیتے۔ جب اس نے چوڑھے کو آتے دیکھا تو دل میں خیال کیا یہ اب مجھے جلائے گا اس لئے اسے آواز دے کر کھنے لگا اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا اور حقہ پی کر خاموثی سے اٹھ کر چلا گیا۔ تو ہرا یک ہتم کی بد عادت سے بچے رہنا چاہیے۔ آ انسان غلامی سے آزاد رہے۔

علاوہ اس کے کہ حقد نوشی تمام بد اخلاقیوں کا منبع ہے۔ اور اس سے انسان پست ہمت اور دو سرول کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کی عادت سے بہت سے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حقہ اعصاب کو نقصان پنچا تا ہے۔ دمہ ' رعشہ اور بیسیوں بیاریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس دو سری نصیحت میری یہ ہے کہ تمباکو پینے سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ یہ علاوہ بہت سی بد اخلاقیوں کے صحت کی خرابی کا بھی موجب ہے۔ احمد یہ چوک اور ہمارے بازاروں میں حقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے کارکنوں کو بہت سختی کے ساتھ اس امری گرانی کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بازاروں میں دو کانوں یر حقہ پیا جاتا ہے۔ حضرت صاحب کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک <sup>هخ</sup>ص کی نسبت آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ ہروقت مہمان خانہ میں بیٹا حقد پتیا رہتا ہے۔ آپ نے اس کو فورا نکال دیا۔ کمال میہ بات کہ حقد پینے والے کو حضرت صاحب مهمان خانے سے نکال دیں۔ اور کمال میہ کہ اب ہمارے چوک اور بازاروں میں بھی حقہ پیا جاتا ہے۔ اگر کارکنوں سے غفلت ہوئی تھی تو جماعت کے دوسرے دوستوں کا فرض تھا کہ وہ دوکانداروں سے جن کی دوکانوں پر حقہ پیا جاتا ہے۔ یا سگریٹ فروخت کئے جاتے ہیں۔ سودا لینا بند کر دیتے۔ اول تو کار کنوں کے اندر اس نقص کو دور کرنے کا احساس پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان میں نہیں ہوا تھا تو دو سرے لوگوں کا فرض تھا کہ وہ ان کو یاد دلاتے۔ عام لوگوں کو تو حقہ پینے سے جرا نہیں روک سکتے۔ مگرچونکہ یہ صحت کو خراب کر تا ہے۔ اس لئے ہم اپنے طالب علموں پر جربھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک بہت سے لوگوں نے میری نفیحت پر حقہ چھوڑ دیا ہے۔ اور ہر طبقہ کے لوگوں نے چھوٹڑا ہے۔ چھوٹوں نے بھی اور بردوں نے بھی امراءنے بھی اور غرباء نے بھی۔ امید ہے بقیہ لوگ بھی اس بد عادت کو چھوڑ دیں گے۔

دجال کی ایک بیہ علامت ہتائی گئی ہے کہ اس کے آگے بھی دھواں ہو گا اور پیچھے بھی ہے۔ سگریٹ پینے والا منہ سے دھواں نکالتا ہے۔ پھروہ دھواں پیچھے کو چلا جاتا ہے۔ یورپین لوگ جدھر جائیں گے۔ سگریٹ پیتے جائیں گے۔ یہ بھی دجالی عادت ہے اور مسیح موعود دجالی عادتوں کو مٹانے آئے تھے۔ پس تم بھی دجالی عادات کو چھوڑ دو۔ یہ دونوں امور جو میں نے بیان کئے ہیں نہ صرف یہ کہ بری عاد تیں ہیں۔ بلکہ دجال کی نشانیاں ہیں۔ اس لئے دجالی نشانیوں کو مٹاؤ اور اپنی اصلاح کرو اور دو مروں کی اصلاح کی اور تمام بد اور دو مروں کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تا دنیا کے لئے نمونہ بنو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے اور تمام بد اخلاقیوں کے موجب امور سے بیخے میں تمہاری مدد فرمائے آمین (الفضل ۲۳جون ۱۹۲۵ء)

ا بخاری کتاب اللباس و ابو داؤد کتاب الترجل باب اخذ الشارب ۲ مسلم برادیت مشکوة کتاب الفتن باب علامات بین یدی الساعتر و ذکر الدجال